## (30)

## لوگوں کے دلوں کو محبت و نرمی سے فنچ کریں

(فرموده ۱۹ نومبر۲۹۲۷)

تشد ، تعوذ اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمايا :

میں نے متواتر جماعت کے دوستوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنی ذات کی اصلاح اور تبلیغ میں کامیاب ہونے کے لئے اپنے اندر اخلاق فا مند پیدا کریں اور اپنی زندگی کو اخلاق کے ماتحت بسر کریں۔

دنیا میں آج تک بھی کوئی قوم دلا کل کے ساتھ نہیں جیتی اور بھی کسی قوم نے صرف دلا کل کے ساتھ نہیں جیتی اور بھی کسی قوم نے صرف دلا کل کے ساتھ ہی دنیا جیتی جا سکتی تھی یا دلا کل کے موجود ہونے کی وجہ سے کوئی قوم غالب آ سکتی تھی تو عیسائیت کو دنیا میں بھی غُلبہ حاصل نہ ہو آ کیونکہ تمام وہ ذراہب جو نمایت ہی کمزور اور بوسیدہ بنیاد رکھتے ہیں ان میں سے ایک عیسائیت ہے۔

انسان کے عقل کے کسی گوشہ میں بھی بیہ بات نہیں آسکتی کہ ایک کھا تا پیتا انسان۔ انسانی حوائج میں گھرا ہوا انسان۔ خدا بن جائے۔ اگر انسان تمام تعقبات سے علیحدہ ہو کر اور مخلّی بالطبع ہو کر بھی سوچے کہ کسی طرح مسے کی خدائی اس کے ذہن میں آجائے تو بھی یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آسکتی۔

لیکن باوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں آدمی ہر سال مسیحی ہوتے ہیں۔ دنیا میں اس کرت کے ساتھ مسیحیت پھیل رہی کہ آج دنیا میں تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ مسیحی ہیں۔
ایک طرف ایٹیا کے بہت علاقوں میں مثلا "سائیریا آر مینیا کے تمام علاقوں میں مسیحی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح افریقہ کا قریبا "نصف حصہ مسیحیوں سے بھرا پڑا ہے۔ البتہ ایٹیا کے بعض حصے ہیں جن میں اور خداہب بھی پائے جاتے ہیں۔ پس عیسائیت کا غلبہ دلیلوں کی وجہ سے نہیں۔ اگر دلائل پر کسی خرجب کا دارو مدار ہو آتو آج بھی کی عیسائیت مفقود ہو چکی ہوتی۔

اس بات کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی دلیل کا غلبہ کے ساتھ تعلق نہیں۔ ہاں اپنی

اصلاح کے لئے دلیل محرک ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے نفوں پر قابو رکھتے ہیں ان کے مقابل میں بے شک یہ برا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے آدی بہت کم ہوتے ہیں ایسا آدی ہزار میں ایک ہوتا ہے۔ ورنہ کیر طبقہ وہی ہو تاہے جو اخلاق سے متاثر ہو تاہے وہ ایمان لا تاہے تو سمی کے سر پر چڑھ کر۔ وہ صرف ایک ہی دلیل جانتے ہیں کہ کوئی ایسا مخص کر۔ وہ مرتد ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا مخص ہمارے سامنے لاؤ جس کی ہم اتباع کر سکیں۔ کیونکہ یہ طریق ان کو آسان معلوم ہو تا ہے اور مشکل کما کے وہ عادی نہیں ہوتے اور اس طریق سے عیسائیوں نے کام لیا ہے اور اس ذریعہ سے غلبہ عاصل کیا ہے۔

باوجود اس کے کہ مسیحی حکومتیں کئی رنگ میں دنیا کو جاہ کر رہی ہیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ مسیحی پادری سیاسی خیالات کو چھپاتے ہوئے بھیڑی کھال میں اخلاق سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو گردیدہ بناتے ہیں۔ وہ لوگ عیسائیت کو نہیں دیکھتے اور نہ انہوں نے مسیح کو دیکھا ہو تا ہے۔ وہ صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پادری محبت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ اس وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اس کی تعلیم اس کے عمل کے خلاف ہے۔ اور اس کی تہ میں سیاسی خیالات کام کر رہے ہیں۔ اور حکومت کا یہ پیش خیمہ ہے یہ وجہ ہے کہ وہ عیسائیت جو یورپ کے سوا اور کمیں نہ بیا جاتی تھی اور وہ یورپ کے سوا اور کمیں نہ پائی جاتی تھی اور وہ یورپ کہ جس کے کناروں پر اسلامی حکومتوں کا جھنڈ الرا آیا تھا آج ، کر ذخار کی طرح دنیا پر پھیل دہا ہے اور اس کی لمرس اس طرح اٹھ رہی ہیں کہ ہر نہ ہب کانپ رہا ہے کہ شاکد طرح دنیا پر پھیل دہا ہے اور اس کی لمرس اس طرح اٹھ رہی ہیں کہ ہر نہ ہب کانپ رہا ہے کہ شاکد کر دے گی۔

وہ لوگ کہ جن کا مطبع نظر گرد و پیش سے چند گز آگے بھی نہیں اٹھتا۔ ان کے سوا ہر عقل مند جانتا ہے کہ عیسائی حکومت دنیا پر اب اس قدر معظم ہو چکی ہے کہ اب دنیا کی کوئی ظاہری طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ اور یہ سب پچھ پاور یوں کے چند یا د کئے ہوئے فقروں اور ان کے شیریں کلام اور بناوئی اخلاق کا بی نتیجہ ہے۔ بہت می جگسیں ہیں کہ جمال پاوریوں نے اس طریق سے کامیابی حاصل کی ہے۔

چنانچہ پشاور ہی کا واقعہ ہے کہ وہاں مرت تک عیسائیت پھیلانے کے لئے کوششیں کی گئیں لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر وہاں ایک پادری پنچا۔ جس نے بازاروں میں علی الاعلان وعظ کرنا شروع کیا۔ دو سرے لوگ اسے گالیاں دیتے - کوئی اس پر تھوکتا کوئی گالی دیتا اور کوئی اس پر راکھ وغیرہ کھینکا۔ وہ جواب دیتا کہ بھائی تم مجبور ہو کیونکہ تمحارا ندہب ایسے ہی اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور میں

بھی مجبور ہوں کیونکہ میرا نہ ہب مجھے ایسی ہی برداشت ، محبت ، نرم دلی سکھا تا ہے۔ آخر اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ایک فخص بوے جوش کے ساتھ کھڑا ہوا اور نہ صرف علی الاعلان عیسائیت کو قبول کیا بلکہ زمین بھی گرجا کے لئے دی۔ جہال گرجا بنایا گیا۔ پھراسی طرح چین میں بھی عیسائیت کی تبلیغ کی گئی اور آج دہاں بوے بازان سب عیسائی ہو چکے ہیں۔ یہ سب بناوٹی اخلاق کا بتیجہ ہے۔ جب یہ بناوٹی اخلاق دنیا کو جیت سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ سیچ اخلاق دنیا کو نہ جیت سکیں۔

بار بار تجربہ ہوا ہے کہ مباحثات سے وہ کامیابی نہیں ہوئی جو اخلاق سے حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست ہیں جو الیم الیم جگہول میں جاتے ہیں - جمال کسی طرح بھی احمدیت نہیں سیجیل سکتی تھی۔ ان کے جانے سے وہاں جماعتوں کی جماعتیں قائم ہو کیں ہیں اور وہ ان کے اخلاق کا نتیجہ ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چیز جے ہمارے کان نہیں قبول کرتے اسے ہمارے ول کیے مان سکتے ہیں۔ تم ہی اپنے نفوں کو دیکھو کہ اگر تمھیں کوئی طعنہ یا سختی کے ساتھ بات منوانا جا ہے تو کیا تم اس کی بات خوشی سے ماننے کے لئے تیار ہو گے۔ اگر کوئی سختی کے ساتھ بات سمجھانا چاہے اور گالیاں دینا شروع کردے تو کیا بھی ایسا ہوا ہے کہ اس کی محبت سے تمحارا دل بھر گیا ہو۔

پس جو کام محبت اور اخلاص سے ہو سکتا ہے وہ اور کسی ذریعہ سے نہیں ہو سکتا۔ محبت کے ہاتھ کا دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تلواریں وہ کام نہیں کرتیں جو محبت کام کرتی ہے حضرت نبی کریم رہے ہے ہی ایک زمانہ کو دیکھ لوجس میں دس سال تک مسلمانوں نے تلواریں اٹھائیں۔ لیکن اس زمانہ میں اسلام اس طرح نہیں پھیلا جس طرح کہ اس وقت پھیلا جب کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو موقع دیا کہ جس میں مسلمان محبت کا اظہار کر سکتے تھے۔ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ اور طاقت دی تو اس وقت مسلمانوں نے محبت کا اظہار کیا۔

 اب دیکھو تلواریں وہ کام نہ کر سکیں جو محبت کے تیرنے کام کیالا تنریب علیکم البوم کا ایک ہی تیر کمہ کے دلوں کو فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ پھرجس وقت اطراف مکہ میں یہ آواز پنجی تو وہ بھی ایک ووسرے سے برسے کر ایمان لانے میں مقابلہ کر رہے تھے۔ کیونکہ وہ تو مکہ کی تباہی کی خبر کے منتظر تھے۔ لیکن اس کے بالکل خلاف جب انہوں نے یہ سلوک دیکھاتو ان کے دل بالکل بے اختیار ہو گئے۔ شائد کوئی کے کہ نبی کریم ﷺ تو نمیوں کے سردار تھے تو میں ایک کافری مثال سنا تا ہوں۔ امریکہ کا ایک پریزیزٹ تھا اس کے دل میں غلامی کی رسم کے خلاف خیال پیدا ہوا اور اس نے ایک مسودہ قرار دیا کہ جس میں غلامی کی رسم کی ممانعت کا اعلان کیا۔ لیکن امریکہ کہ جس کی تمام دولت کا انحصار غلاموں پر تھا اس کے رؤسا نے فیصلہ کے خلاف آواز اٹھائی اور انہوں نے کما کہ جاری ریاست علیحدہ کر دو۔ پریزیڈنٹ نے کہا جب تم پہلے شائل ہو چکے ہوئے ہو تو اب تم ملیحدہ نہیں ہو سكتے۔ آخر بتیجہ یہ مواكہ جنگ چھڑگئی۔ جس میں پہلے تو پریذیدنٹ کے مقابل فریق كالله بھارى رہا کیونکہ وہ لوگ بوجہ زمیندار کے مضبوط تھے لیکن آخر پھرپریذیڈنٹ کو ہی کامیابی حاصل ہوئی اور اسے دو سرے علاقہ پر فتح حاصل ہوئی اور دو سرول کا لیڈر مارا گیا اور پریذیڈنٹ کی قوم نے بوے بوے افسروں نے بوے جلوس تکالنے کاارادہ کیا۔ اور اس میں پریذیڈنٹ کو بھی بوی شان کے ساتھ تکالنے كا اراده كيا- بوے بوے لوگ ايك شاندار جلوس فكالنے كى تيارياں كر يكے تو بريذيذك كو بلايا- اس نے کما یہ جلوس کیا؟ افروں نے جواب دیا کہ آپ کے لئے جلوس نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ جب میں حبشیوں کو غلام بنانا پیند نہیں کر آاتو اپنے بھائیوں کو کیسے غلام بنا سکتا ہوں۔ یہ ووسرے لوگ میرے بھائی ہیں۔ جس طرح میں نے ملک کی خدمت کی اس طرح انہوں نے بھی ا پنے خیال میں ملک کی خدمت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں ایک محبت کی رو چل گئی اور پھر تمام ملک ایک ہو گیا۔

پھراس زبانہ میں بھی حضرت مسے موعود کی بازہ مثالیں موجود ہیں جس رنگ میں دشمنوں نے آپ کا مقابلہ کیا۔ دوست جانتے ہیں دشمنوں نے گھماروں کو آپ کے برتن بنانے سے سقوں کو پانی دینے سے بند کر دیا۔ لیکن پھر جب بھی وہ معانی کے لئے آئے تو حضرت صاحب معان ہی فرما دیتے تھے ایک وفعہ آپ کے کچھ مخالف پکڑے گئے۔ تو مجسٹریٹ نے کہا کہ میں اس شرط پر مقدمہ چلاؤں گاکہ مرزا صاحب کی طرف سے سفارش نہ آئے۔ کیونکہ اگر انہوں نے بعد میں معاف کر دیا تو پھر مجھے خواہ مخواہ ان کو گرفار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ گردو سرے دوستوں نے کہا کہ نہیں اب انہیں سزا ضرور ہی ملنی چاہئے۔ جب مجرموں نے سمجھ لیا کہ اب سزا ضرور ملے گی تو انہوں نے حضرت صاحب کے پاس آکر معانی چاہی تو حضرت صاحب نے کام کرنے والوں کو بلا کر فرمایا کہ ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا ہم تو اب وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم کمی قتم کی سفارش نہیں کریں گے تو حضرت اقدس فرمانے کہا کہ وہ جو معانی کے لئے کہتے ہیں تو ہم کیا کریں۔ مجسٹریٹ نے کہا دیکھا وہی بات ہوئی جو میں پہلے کہتا تھا مرزا صاحب نے معاف ہی کردیا۔

کوئی فخص کمہ سکتا ہے کہ اس کا بقیجہ کیا ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ بے شک آج دنیا اس کو محسوس منیں کرتی۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب تاریخوں میں واقعات پڑھے جائیں گے تو یمی واقعات لاکھوں آدمیوں کی ہوایت کا موجب ہوں گے۔ آج اگر پچاس آدمیوں پر اس واقعہ کا اثر ہے تو کل ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں ہزاروں آدمیوں پر یہ واقعات اثر کریں گے۔

دیکھو میں واقعہ جو حضرت نبی کریم ﷺ کامیں نے سایا ہے۔ بیٹک اس نے اس وقت بھی اثر دکھایا۔ لیکن اگر اس وقت بھی اس کاوہ اثر نہ ہو آتو کھ بات نہ تھی۔ آج جس مجلس میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں تو خطرناک سے خطرناک دشمن کی نگاہیں بھی نیچی ہو جاتی ہیں تو اس واقعہ کا آج آکر اثر ہوا۔

ایک دفعہ ایک افسرنے حضرت مسے موعود سے ایک معالمہ میں کما کہ یہ لوگ آپ کے شہری ہیں آپ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں تو حضرت صاحب نے فرمایا۔ اس بڈھے شاہ ہی کو پوچھو کہ آیا کوئی ایک موقعہ بھی ایسا آیا ہے جس میں اس نے اپنی طرف سے نیش ذنی نہ کی ہو اور پھراس سے ہی پوچھو کہ کیا کوئی ایک موقعہ بھی ایسا آیا ہے کہ جس میں میں اس پر احسان کر سکتا تھا اور پھر میں نے ہی پوچھو کہ کیا کوئی ایک موقعہ بھی ایسا آیا ہے کہ جس میں میں اس پر احسان کر سکتا تھا اور پھر میں نے

اس کے ساتھ احسان نہ کیا ہو۔ آگے وہ سر ڈال کر ہی بیٹھا رہا۔ یہ ایک عظیم الثان نمونہ تھا آپ کے اخلاق کا۔

پس ہماری جماعت کو بھی چاہئے کہ وہ اخلاق میں ایک نمونہ ہو۔ معاملات کی آپ میں ایک مفائی ہو کہ اگر ایک پیمہ بھی گھر میں نہ ہو تو امانت میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ اور بات اتن میٹھی اور الی معبت سے کریں کہ جو دو سرے کے دل پر اثر کرے۔

میں نے تو آج تک محبت سے زیادہ اثر کرنے والی کوئی بات نہیں دیکھی۔ اس لئے ہماری جماعت کا بھی محبت آمیز شعار ہو جانا چاہئے کہ جب کوئی بات کرے تو ہر آدمی محسوس کرے کہ اس کے اندر اخلاص ہے اور اس کادل محبت سے بھرا ہوا ہے۔

مجھی طعنہ سے کام نہ لو۔ میرے نزدیک سے نہ جب کے پیرووں کادلیل کے ساتھ دوسرے پر غالب آ جانے پر ہننا سخت کمینگی ہے۔ کیونکہ دلیل تو خداکی دی ہوئی چیز ہے کہ جیسے ایک جوان آدمی ایک بچہ پر ہننا سخت کمینگی ہے۔ کیونکہ دلیل تو خداکی دی ہوئی چیز ہے کہ جیسے ایک جوان آدمی ایک بچہ پر ہننے۔ دو سرول کی کمزوری تو بچول کی طرح ہے جو آباؤ اجداد سے چلی آئی ہے۔ اس لحاظ سے ان میں ایک طبی کمزوری ہے۔ اور دو سرے کی دی ہوئی طاقت کے باعث دو سرے کو کمزور سمجھنا شرافت کے فان ہے۔

پس گفتگو میں مخل اور شرخی پیدا کرو۔ قربانی و ایٹار کا مادہ ہو۔ ہدردی اور محبت ہو۔ طعن اور طفن اور طفز و تشنیع نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ تبلیغ کا جوش ہو۔ وہ جوش جو لڑائی کو دیکھ کر اور مباحثات میں پیدا ہو تا ہے وہ سچا جوش نہیں ہوتا۔ اگر یمی سچا جوش ہے تو وہ غنڈوں میں بھی موجود ہے۔ اب کیا تمام غیرت اسلامی ان غنڈوں میں ہی آگئی ہے۔ صرف ایک خاص وقت میں ان کے جوش کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی طبائع کرور ہوتی ہیں۔ اس وقت ان کا بگڑنا اور لڑنا غیرت اسلامی پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ ان کے بدمعاش ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ سچا جوش وہ ہے جو محضندے وقت میں بھی ہو۔

آخر میں میں دعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام جماعت کو اس بات کی توثیق دے کہ وہ اسلام کا سیا نمونہ بن کردکھائے۔ اور وہ اپنی غلطیوں سے اسلام کی ترقی کو پیچھے نہ ڈالنے والے ہوں۔
(الفضل ۳۰ نومبر ۱۹۲۹ء)

الطبقات ابن سعد القسم الثّاني صه ١٨٩